(76)

## السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كُنْ كَيْ تَاكِيد

(فرموده ۱۷- دسمبر ۱۹۳۲ء)

تشهدُ و تعوذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا: \_

بعض لوگوں نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ قادیان کے لوگوں میں اکسکلا مُ عُلَیْکُمْ کُنے کا رواج کم ہے۔ اور سے کہ بہت ساحصہ ایسے لوگوں کا ہے جو سلام کاجواب نہیں دیتے۔ بالخصوص جو لوگ بڑے شبح جاتے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ سلام کاجواب دینے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ الزام ایساو سیج ہے اور ایساغیر معین اور جہم ہے کہ اس قسم کی باتوں یا ایسی شکایتوں کی طرف توجہ کرنا بالکل ہے معنی ہے۔ ایسی ملا قاتوں کو چھو ڈکر جو عیدین اور جعہ کے روز ہوتی ہیں اور جو ایسی نہیں ہو تیس کہ ان میں شاخت یا گفتگو ہو سکے 'وہ اختصار کے ساتھ اظہار محبت ہو تا ہے اور ایسا موقع صرف مجھے ہی ملتا ہے باقی لوگوں کو شاید ہی اس رتگ میں قادیان کے دس فیصدی لوگوں سے طنے کا انفاق ہوتا ہو۔ ہر مخص کو سلام کاجو اب ضرور دینا چاہئے۔ لیکن اس طرز میں شکایت کرنا کہ سارے ہی یا پچاس فیصدی یا پچیس فیصدی ایسے ہیں جو سلام کاجو اب نہیں دیتے 'علامت ہے سارے ہی یا پچاس فیصدی یا پچیس فیصدی ایسے ہیں جو سلام کاجو اب نہیں دیتے 'علامت ہو اس بات کی کہ ایسا محض بہت جلدی غصے میں آ جا تا ہے۔

اگر قادیان کے تمام لوگوں کی ایک پر ٹیر کرائی جائے اور اس سے دریافت کیا جائے کہ اس سال ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ تمہاری ملا قات ہوئی ہے تو معلوم ہو گا کہ دس فیصدی پر فتوئ ہمی کم سے ملنے کا اسے موقع ملا ہے۔ ایس حالت میں اس کا سب پر یا پچاس ساٹھ فیصدی پر فتوئ لگادینا سخت مضحکہ خیز ہے۔ جس صورت میں کہ وہ ملادس سے بھی نہیں تو اس کی شکایت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ ایسا ہخص منطق کے صحیح اصول سے ناواقف ہے۔ دس میں سے اسے جو واقعہ

پیش آیا'اس ہے اس نے اندازہ کرلیا کہ اتنے فی صدی لوگ ایسے ہیں۔ حالا نکہ ممکن ہے'اسکے ملنے والے ہی ایسے ہوں۔ اور بعض او قات ایباہمی ہو تاہے کہ ایسے مخص کے اندر چو نکہ خود نقائص ہوتے ہیں اس لئے اس کے ارد گر دہمی ویسے ہی اوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھرنسااو قات اس کا جالیس یا پچاس فیصدی کا ندازه اس کے اسیندل کا آئینہ ہو تاہے اور وہ دراصل اس کی اپنی تصویر ہوتی ہے جو اللہ تعالی دو سروں کی شکل میں اسے دکھاتا ہے۔ لیکن آگر ہم بھی نہ ہوتو ایسا ارنے والے کی مثال ایس ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک مخص جو اپنے آپ کو ہوا مقلمند خیال کر تا تھائسی دریا پر پہنچا۔ دریا کے کناروں پر پانی تھوڑا ہی ہو تاہے۔ اس نے جو دیکھاکہ کنارے پر پانی تھوڑا ہے۔مثلاً دیں انچ کے فاصلہ پراتنا ہے توجھٹ اربعہ لگالیا کہ آگے کتناہو گااور ہیہ قیاس کرکے فیصله کرلیا که پانی تھو ڑاہی ہے اور اپنے بال بچوں کو لے کراہے عبور کرنے لگا-اب در ما کاتو پیتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ ایک جگہ پایاب ہے تو دو سرے ہی قدم پر اس قدر محمرا موجاتا ہے کہ آوی فورا غرق ہوجائے۔جب بچ میں گئے توسب غرق ہو گئے۔وہ خودچو نکمہ تیرنا جانتا تھااس لئے یارجا پہنجا۔ اب کنارے پر پہنچ کر پھراس نے اربعہ نگانا شروع کیااورایے حساب کو ٹھیک پایا-اس یروہ بہت حیرانی کے ساتھ پنجابی زبان میں کہنے لگا۔ اربعہ لگا جیوں تیوں۔ کنبہ ڈوبا کیوں۔ یعنی اربعہ تو بالکل ٹھیک لگایا تھا پھرمیرا خاندان کیو نکر غرق ہو گیا۔ تو ایسے شکایت کرنے والوں کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے۔ دس سے ملاقات ہوئی ان میں سے پانچ ایسے مل گئے جو سلام کرنے میں ست تھے۔ بس اس ہے اربعہ لگالیا کہ قادیان میں بچاس فیصدی لوگ سلام نہیں کرتے۔ یا کوئی ایسا فخص ہو سکتا ہے جے ساری عمر کسی کو قرض دینے کا انفاق نہیں ہوا۔ بدقتمتی سے کسی کو دو چار روپے قرض دیا اور و بی ایبا نکا جو واپس کرنے والانہ تھا۔ پس اس سے قیاس کرلیا کہ یمال کے سوفیصدی لوگ برمعاملہ ہیں اور قرض لے کرواپس نہیں کرتے۔ غرض ایس شکایت کوانی ذات میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن چو نکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دو بھی ایسے ہوں توان کو سمجھانا میرا فرض ہے اس لئے جماں میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتاد ہاں بیہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر چند ایک میں بیہ نقص ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ غرض میں اس قتم کا اعتراض کرنے والوں کے ظاف اظهار تاپندیدگی کر تاموں کو نکہ یہ طریق فتنہ کاموجب ہے۔اور خواہ مخواہ کی بے چینی پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہاں خلیفہ وقت کے پاس صحح انفار میش پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک شخص آئے اور کے میں نے مولوی شیر علی صاحب کو سلام کیا گرانہوں نے جواب نہیں دیا۔میاں

سال ۱۹۳۲ء

بثیر آجد صاحب کو سلام کیا گرانہوں نے جواب نہیں دیا۔ مولوی سید محمہ سرور شاہ صاحب' جود ہری فتح محد صاحب یا بیخ عبد الرحمن صاحب معری نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس طرح کی اگر وہ یانصدیا ہزار آ دمیوں کی فہرست بھی دے دے تو بیہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے یانصد کو سلام کیااور انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ کمہ دیتا ہے کہ سارے ہی سلام کاجواب نہیں دیتے تو یہ ناجائز ہے۔اس کاکیاحق ہے کہ جن لوگوں سے وہ واقف بھی نہیں اور جنہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی وہ ان پر الزام لگائے۔ حتیٰ کہ اگر واقعہ میں بھی پچاس فیصدی ایسے ہیں جو جواب نہیں دیتے تو بھی اس کاتمام کے متعلق ایسا کہنا ناجائز ہے۔ اور اس پر اس سے خد اتعالیٰ ضرور بازمرِس کرے گا۔ کیونکہ وہ ناکردہ گناہوں پر یا ایسے لوگوں پر جن پر جرم ثابت نہیں بلاوجہ الزام لگاسکتاہے۔ یہ طریق سخت ناجائز ہے اور بھی وجہ ہے کہ میں ایسی شکایات کاجواب نہیں دیتا۔ اور پھرا پیے لوگ اپنے وا قفوں ملکہ نو وار دوں کے سامنے کمہ دیتے ہیں کہ ہم نے شکایت کی تھی گراس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ حالا نکہ اگر میں اس شکایت پر نوٹس لوں تو وہ سزا کے مستوجب ٹھمریں کیونکہ تحقیق کاتو ہی طریق ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کموں لاؤ ثابت کرو کہ اسخے فیصدی لوگ سلام کا جواب نهیں دیتے۔ اور جب وہ ثابت نہ کرسکیں تو انہیں سزا دوں۔ پس شریعت کے رو سے یہ میری بے توجی نہیں بلکہ رحم ہو تاہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جمالت سے ایبا کما ہے۔ مجھے در گزر سے کام لینا چاہئے۔ پس بجائے اس کے کہ وہ میرے ممنون ہوں' وہ اُلٹاواد بلا کرتے ہیں۔ ایسے مخص کی شکایت اگر صحیح ہے اور اس کے علم میں بہت سے ا پسے آدمی ہیں تووہ کیوں ان میں سے چاریانچ یا ایک دو کے ہی نام نہیں لے دیتا۔اور اگروہ سمجھتا ہے کہ بے گناہوں کو بھی ساتھ شامل کر لینے سے شکایت کی عظمت بڑھ جائے گی تو یہ غلط خیال ہے۔اس طرح سے عظمت برھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی۔

غرض اس طریق شکایت کو میں سخت ناپند کر تاہوں اور ایباکرنے والامیرے خیال میں اپنی روحانیت پر تغرر کھتا ہے۔ میں تو اس ہے در گزر کردیتا ہوں۔ گرممکن ہے میرامعاف کرناغلط ہو اوروہ هخص رحم کافی الواقع مستحق نہ ہو ۔اوریہ ضروری نہیں کہ جسے میں معاف کردوں اے اللہ تعالی بھی معاف کردے۔ایی صورت میں دہ ایسے لوگوں کو کیے گاکہ ثبوت لاؤ وگر نہ تمہار اٹھکانہ جہنم ہے۔ سویہ طریق غلط ہے۔ میں نے تو اکثر بنایا ہے کہ ایسانہیں کرنا چاہئے۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ لوگ اییانہیں کرتے جو نہیں کرتے ان کانام کیوں نہیں لیتے۔اگر ابیاکرنے ہے ڈرتے ہو توان پر

توتم یہ الزام نگائے ہو کہ وہ سلام نہیں کرتے گراپنے آپ کو منافق ثابت کر رہے ہو۔ پس بی طریق غلط ہے۔ اگرتم دیکھو کہ نقص ہے اور ایک مخص کابھی نام لے لوجس میں وہ پایا جا تا ہے تو میرے دل میں اس کے متعلق گھراہٹ ہو گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بسااو قات میں اس خیال سے کہ چھوٹی بات ہے اسے حانے دوں ۔ خاموش رہوں یا یہ جواب دیدوں کہ ہم اصلاح کی کو شش کررہے ہیں مگرمیرے دل میں اسے من کر حرکت ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن اگریوں کمو کہ یانچ ہزار میں یہ نقص ہے اور نام کسی کانہ لو تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہو گا بلکہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہیہ شکایت جھوٹی ہے۔ شکایت کا صبح طریق ہے ہے کہ کماجائے فلاں نے ایباکیاہے۔ اور اگریہ نہیں کرنا چاہے تو پھر خاموش رہو۔ اگر اصلاح چاہتے ہو اور تمہارے خیال میں وہ جیپ رہنے سے ہو سکتی ہے تو پھراہے میرے تک پہنچانا غلط ہے۔ اور اگر پہنچانا ضروری سجھتے ہو تو پھر صحیح بات پہنچاؤ ایس شکایت کرنے والوں کو میں قضاء کے طور پر جھو ٹا کہتا ہوں۔ لیکن ممکن ہے بعض ایسے لوگ واقعہ میں بھی موجو دیموں جو سلام نہ کتے اور سلام کاجواب نہ دیتے ہوں۔ایسے لوگوں سے میں بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیہ طریق عزت کاموجب نہیں ہو سکتا۔عزت دو طرح کی ہو تی ہے بندوں کے نزدیک اور خدا کے نزدیک کیاتم سمجھتے ہو کہ جو شخص تنہیں سلام کرے اور تم اس کاجواب نہ دو تووہ تہیں بڑا سمجھے گااور گھرجاکر کھے گاکتنا بڑالا ئق اور معزز آ دی ہے میں نے اُلسَّلاً مُ عَلَیْکُمْ کَهامگر اس نے جواب تک نہیں دیا نہیں بلکہ کے گا۔ کیسانامعقول اور یاجی ہے میں کوئی اس کاماتحت نہ تھا۔ کوئی خوشامدی نہ تھا۔ میں نے سلام کیااور اس کاجواب تک نہ وے سکا۔ پھرانٹد تعالیٰ کارسول اے ضروری قرار دیتاہے۔اورتم نافرمانی کرتے ہو۔ توکیاجب خداکے سامنے جاؤگے تووہ میہ کھے گاکہ میراکیامعززبندہ آتاہے لوگ اسے سلام کرتے اور یہ جواب تک نہیں دیا کر تاتھا ہر گز نہیں۔ گویا اس طرح بندوں کے نزدیک بھی ذلیل رہو گے اور خدا کے نزدیک بھی پس اگریمال کوئی ایسا آدی ہے جو سلام نہیں کر تایا سلام کاجوا**ب نہیں دیتاتو میں اسے بتا تاہوں کہ بی**ہ ط**ریق** 

رسول کریم ما تیب کو سلام اس قدر پاراتھاکہ آپ نہ صرف خود کرتے۔ بلکہ دو سروں کو بھی آکید کرتے اور فرماتے کہ جو سلام کر تاہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور آدمی کادماغ 'ہاتھ 'کان سب مشغول ہوں تب بھی وہ مونہ سے سلام کمہ کردس نیکیاں حاصل کر سکتا ہے گویا دو سرے کام میں مشغول ہوتے ہوئے بھی وہ دس نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ فرض کرو تم دس گناہ کرتے ' ہو۔ اگر ایک سلام محبت سے کردو تو وہ سب زائل ہو جائینگے بشرطیکہ گناہ بھی ایبا ہو جیساسلام کرنے کی نیکی ہے

رسول کریم مائیتین کی مجلس میں ایک شخص آیا اس نے کمااکسکام عکیگم آپ نے فرمایا عَشُورُ و سرا آیا اور کمااکشکلامُ عَکَیْکُمْ وَ دَحْمَةُ اللّه آپ نے فرمایا عِشْرُ وْ نَ تیسرا آیا اور کما اَ لِسَّلاً مُ عَلَيْكُمْ وَرَ حَمَةُ اللّهِ وَبَرِكَاتُهُ آبِ نِهِ فَرِهَا لِللَّهُ وَنُ صحابهِ نِي عرض كيايار سول الله! سکاکیامطلب ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اکس**کا م عُکینگ**م کمااس کے نام دس نیکیاں جس نے اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله كمااس كے بیں نیکیاں اور جس نے اکسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَة الله و بركاته كمااس كے نام تميں نيكياں لكھى تئيں للہ اور جب ايك لفظ ہے دس نيكياں ملتی ہوں تووہ کون بے و قوف ہے جو نہ لے سلام کاجواب بھی او کچی آوا زہے دیتا جاہئے-ہاں ایک اور صورت ہے مثلاً میں اب پانچ منٹ میں یہاں تک پہنچ سکا ہوں اس اثناء میں قریا اڑھائی سولوگوں نے مصافحے کئے ہوں گے اور پھر کئی ایسے ہاتھ تھے جن کے ہاتھ دو سروں سے ملے ہوئے تھے۔ رسول کریم ماٹھیں کا طریق تھاکہ ایسے موقع پر آپ تین دفعہ اً لِسَّلاً مُ عَلَيْكُمْ كهه ديتے - كيونكه سب كو عليحدہ عليحدہ جواب ديناايسے موقع پر مشكل ہو تا ہے اس لئے اکٹھائی جواب دیا جاسکتا ہے اور اگر ایبانہ کیا جائے تو کھڑے ہو کر ہرایک جواب دیٹا تکلیف مالابطاق بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے۔ مگر یہ موقع ہربار مجھے بھی پیش نہیں آ تااور دو سروں کوتو بالکل ہی نہیں آتا ہو گااور ایسی صورت کے ہوا سلام کاجواب ضرور دیتا چاہئے۔ بلکہ رسول کریم لئے اگر بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی اکتسکا م عکثیکم کہتے اور اس طرح انہیں سلام کہنا سکھاتے۔ لیکن اگر ایک ہیڈ ماسٹر گزر تاہے بیجا سے سلام کہتے ہیں اور وہ جو اب نہیں دیتا تووہ سی سمجھیں گے کہ جواب نہیں دینا چاہئے۔ کیونکہ بیچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو کر تاریکھیں۔ ہمارے گھر میں چو نکہ عام طور وہ دیکھتے ہیں اس لئے ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جب میں جاتا ہوں اس کثرت کے ساتھ اکسکا م عکیکم کئے لگ جاتے ہیں کہ مجھے بعض او قات انہیں ڈانٹنا پر تا ہے۔باری باری بی اباجان السّلام عُلیکم اباجان اکسّلام عُلیکم کمنا شروع کردیتے ہیں۔اور جب ایک دور ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کردیتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ یا ہیڈ ماسٹر کووہ دیکھیں کہ سلام نہیں کرتے تووہ بھی اس کے عادی نہیں ہو سکتے۔

پس نا ظر' ہیڈ ہاسٹر' استاد اور دو سرے ا فسروں کو چاہئے کہ پہلے خود امام کیاکر س تادو سرور کو رغبت ہو۔ حضرت انس سول کریم ماٹیتیں کے خادم تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ما آتیں نے فرمایا جب گھرمیں آؤ تواکشلا مُ عَلَیْکُمْ کمو۔اس سے گھروالوں کو تنہیں اور تمہارے اہل بیت کو ہر کت ملے گی ہیں۔ اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ بظا ہریہ ایک چھوٹاسا جملہ ہے جس میں اس خاص سلامتی کاذکرہے جس کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل ہوں گے تواللہ تعالیٰ کیے گا **سکا ۾ عَلَيْکُمْ طَيْتُمُ لِين** جو سلامتی تمهارے لئے مقدر تھی وہ بی ہے۔ گویا جب ہم اکسکلا کم عَلیْکُمْ کہتے ہیں تواس سلامتی کے ملنے کی دعاکرتے ہیں جس کا دعدہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ غرض بیہ ایک دعاہے جس کے معنی ہیں کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں' خدا تعالیٰ تمہاری بدیوں کو مٹائے ' تنہیں جنت میں داخل کرے اور اس کے فرشتے تہیں سلام پنجا ئیں۔ چکڑالویا کیسکام عَلیْکُمْ کے بجائے **سلام عَلیْکُمْ ک**تے ہیں۔اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اکسکلا مُ عَکنیکُمْ قرآن میں نہیں آیا۔ لیکن مجھ سے اگر کوئی یو چھے تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص ساری عمر بلکہ اس کی اولاد بھی مجھے سکلا مُ عَلَیْکُمْ کہتی رہے تو میں ا یک بار کے اُلسَّلاَم عَلَیْکُمْ کی قیت بھی اس سے بہت زیادہ سمجھوں گا۔ کیونکہ سکا و مُعَلَیْکُمْ میں اپناسلام ہے اور اکسکا کم عکریگئم میں اللہ تعالیٰ کاسلام طنے کی دعاہے۔ پس بیہ معمولی چیز نہیں۔ سلام کہنااور جواب دیناقوم میں اتحاد والقاق اور برکت کاموجب ہے اور نہ صرف اپنے لئے بلکہ ا پی اولاد کے لئے بھی ہے۔اور جو برکت ذرای زبان ہلادینے سے ملتی ہو اسے نہ لینا بڑی حماقت ہے۔ اگر چہ ایسی شکایت میں اتنا مبالغہ ہے کہ جو جھوٹ کی حد تک پہنچ جا تا ہے۔ لیکن پھر بھی شکایت کرنے والے پاگل نہیں ہیں اور بعض ایسے لوگوں کی طرف سے بھی شکایت پینچی ہے جن کی راستبازی میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں دو جار ایسے لوگ ضرو رہیں جن میں یہ نقص ہے۔ اور جن میں بیہ نقص ہو میں انہیں نصیحت کر ناہوں کہ وہ اسے دور کریں۔ اور مفت نیکی حاصل کرنے سے محروم نہ رہیں۔ صحابہ تو نیکی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی ہوائے تھے اگر کوئی شخص کسی مومن کاجنازہ پڑھے اور میت کے ساتھ قبرستان تک جائے تواہے بہت بردا ثواب ملتاہے۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ تم نے ہمیں یہ پہلے کیوں نہ بنادیا لیک ۔ گویا نیکی کے لئے ان کے اندر ایساجوش پایا جا یا تھا کہ وہ ناراض ہوئے کہ ہمیں سلے کیوں نہ یہ بتادیا' تاہم نیکی کے اتنے مواقع سے محروم نہ رہتے۔ان صحابہ نے

بت محنت کی مشقیں اٹھائیں اور رسول کریم مائی تاہد کا اور کلمات ہو حصولِ ثواب کا ذریعہ ہیں جمع کرکے ہمارے لئے آسانی پیدا کردی -اوراب بیہ حالت ہے کہ گویا کھاناتیار ہو چکا ہے اور ہم نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لینا ہے - اگر ہم انتا بھی نہیں کر سکتے تو بہت قابل افسوس امر ہے - یادر کھو بھی نوا فل قرف اللی کا ذریعہ ہوتے ہیں - نمازروزہ وغیرہ عبادات تو عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہیں گریہ چھوٹی چھوٹی ہاتیں مل کرانسان کو خدا تعالی کا ذیادہ قرف حاصل کرنے کا موجب بن جاتی ہیں۔

(الفضل ۲۲ دسمبر۱۹۳۳ء)

1

ع. ترمذى ابواب الاستئذان والادب باب ما ذكر في فضل السلام و ابو دا تُود كتاب الادب بابكيف السلام

ع ترمذى ابواب الاستئذان والادب باب ما جاء فى التسليم اذا دخل بيته على مذى ابواب الجنائز باب ما جاء فى فضل الصلوة على جنازة